# جامع فتوا

مرتبه

مجاهد ملت حضرت علامه الحاج مولانا شاه محمد عبدالحامد صاحب قادري معيني بدايوني مدظاه العالى

معه تصديقات علمائح باكستان و هندوستان

جس سين

مزارات پر غلاف ڈائنے سماع موتی قبور شریفه قبب متبرکه کی تعمیر و عظمت چراغان اور ایصال ثواب کرنے پر دلائل نقمیه بیان کیئر گئر هیں

ناشر

آزاد بن حیدرایم امے ناظم شعبہ تبلیغ و نشر و اشاعت مرکزی انجمین تبلیغ الاسلام

س ۲ پیر الهی بخش کالونی کراچی ه

## ازلسان الحسان مولانا يعقوب حسين صاحب ضياء القادري

حضرت مولانا عبدالحامد عالى وقار ملت حتى اهلسنت كے هيں مخلص رهنما أن ن قادری عند مع

آپ سنی قادری عینی معینی شیخ هیں هیں سواد اعظم و دین میین کے مقتدا

> آپ کے جد نے بھادر شاہ کے فرمان پر اعتقادی مسئلوں پر ایک فتوی تھا لکھا

مینے یہ فتوی لکھاہے اکمل التاریخ میں سو برس کے بعد پھر وہ عہد سابق آگیا

سعی مولانا سے پھر لکھا گیا فتوی جدید تھی ضرورت جس کی اس دوران سیں ہے انتہا

عالم اسلام کے کل سفتیان با وقار متفق جسپر ہیں یہ فنویل ہے وہ حق آشنا

کاش اس فتویل په هو سکه مدینه سی عمل قبرین اصحاب نی کی پهر بنین ربالعلا

هم کو احکام شریعت پر چلا رب کریم هوں هماری سمت رحمتکی نگاهیں اے خدا

> بار ور هو سعی مولانا خدائ مقندر کاش هو ان کو عطا اس سعی بیهم کا صلا

ہے اگر سال طباعت کا تخیل ذہن ہیں بجمع اخلاق فتوکا کہئیے اس کو اے ضیا

144 11

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ایک ضروری یال داشت

(از الحاج مولانا سید عبدالسلام صاحب قادری باندوی سجاده نشین سلسله عالیه قادریه)

جاننے والے جانتے ہیں کہ سابق میں حکومت سعودیہ عربیہ کے بعض نا عاقبت اندیش ، لازمین نے مزارات صحابہ و اہلیت اطہار کیساتہہ کیا برتاؤ کیا اور کسطرح عالم اسلام کے جذبات مجروح ہوئے۔

عرصے سے یہ بات بھی دیکھی جارھی ہے کہ حرمین الشریفین میں سرکاری واعظین معمولات و عقائد اهلسنت پر شدید و رکیک حملے کرتے ھوے اعلانات کرتے ھیں کہ استعانت قبور کو جائز کہنے والے حضرت علامہ مجاھد ملت مولانا شاہ محمد عبدالحامد صاحب قادری بدایونی منظلہ العالی نے محنت شاقہ فرما کر ایک استفتا مرتب فرمایا، پاک منظلہ العالی نے محنت شاقہ فرما کر ایک استفتا مرتب فرمایا، پاک بعد حضرت علامہ بدایونی نے اپنے چند افراد و احباب کے ساتھ بعد ادائے حج عالم اسلامی کا دورہ فرمایا، مقام مسرت ہے کہ شام ، ادائے حج عالم اسلامی کا دورہ فرمایا، مقام مسرت ہے کہ شام ، وائیں ثبت فرمائیں جو عربی و فارسی فتو ہے کے ساتھ شامل ھیں مطبوعہ وائیں ثبت فرمائیں جو عربی و فارسی فتو ہے کے ساتھ شامل ھیں مطبوعہ فتاوی جلالة الملک المعظم سلطان السعود والی نجد و حجاز کی خدمت گرامی میں روانہ کئے جائیں گے ان فتاوے میں علمائ اهلسنت نے گرامی میں روانہ کئے جائیں گے ان فتاوے میں علمائ اهلسنت نے

اپنے معتقدات کی تائید میں الحمد شہ کافی سے زیادہ دلائل جمع کردئے ہیں۔ کاش علمائے نجد و حجاز ان کا مطالعہ فرماکر صحیح اقدامات فرمائیں۔

بحثیت مسلمان پاک و هند و عالم اسلامیه کے مسلمانون کا بھی حرمین الشریقین میں وهی حق ہے جو حکومت حجاز کو حاصل ہے۔ علمائے پاک و هند حکومت سعودیه عربیه کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اس کا اونہیں حق ہے کہ ان کے عقائد و مذهبی معاملات میں سعودیہ عربیہ کے افراد مداخلت نہ کریں ۔

#### همارمے مطالبات

ر - گبند خضرائے مقدسہ کے پرانے اور بوسید، پردے تبدیل کرکے مصر سے آئے ہوئے پردے و غلاف ڈالے جائیں۔ بر - بقیع شریف ، احد شریف جنت المعلیٰ میں حضرات صحابه کرام حضرات اهلیت عظام اولیائے انام کی منهدم شدہ قبور کو از سرنو پخته کرکے قبور پر کتبے لگائے جائیں، جس پر هر بزرگ کا نام و تاریخ وصال درج هو۔ خصوصا سیدنا عثمان غنی رضی الله عنه، سیدنا عباس رضی الله عنه، سیدنا امیر حمزہ رضی الله عنه حضور سیدہ فاطمه ورضی الله عنه رضی الله عنه کو پخته کرایا جائے۔ جو حضرات ضریحات لگانا چاهیں انہیں اس کی اجازت هونی چاهیئے۔

جو امور و مسائل شریعت مطهره سے ثابت هیں ان کی
 ممانعت ختم هونی چاهئے۔

- ہ مسلمانوں کو اس کی عام اجازت ہوئی چاہیئے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق مزارات شریفہ پر حاضر ہوں۔
- ه حکومت سعودی عربیه نے جس طرح مسجد نبوی کی توسیع
  اور حرم کعبه کی تعمیر و تزئین پر کرڑوها روپیه خرج
  کرکے عالم اسلامیه کی همدردیاں حاصل کیں اسی طرح
  اس کا یہ بھی فریضہ ہے کہ قبور شریفہ کو پختہ کرائے
  اگر وہ ایسا نہیں کرسکتی تو پاک و هندکے افراد کو اجازت
  دے کہ وہ اپنے اهتمام سے تعمیر کرادیں۔

ہ - حضرات اهلسنت کے معمولات و عقائد میں کسی قسم کی روکاوٹ نـــه هونا چاهیئر ۔

ے – حرمین الشریفین میں واعظین و علمائے حرم کی ان تقاریرکو بند کیا جائے جو وہ کھلے بندوں طبقہ اہلسنت کے خلاف کرتے ہیں ۔

امید مے که همارے مخلصانه مشوروں کو قبول فرمایا جائیگا۔

فقير عبدالسلام قادرى باندوى سجاده نشين سلسله عاليه قادريه کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ حضور آقائے کونین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ عبلہ وسلم آپ کے اصحاب واہلیت رضوان اللہ علیهم اجمین و صالحین کے مزارات شریفه پر چادرین ڈالٹا یا ضریح بناکر اس نیت سے رکھنا کہ قبور شریفه ممتاز رهیں یا ان پر قبے بنائا تاکه زائرین باطمینان و سکون کلام اللہ شریف یا اوراد و وظائف پڑھ سکیں صحیح ہے یا نہیں اور کیا قبور صالحین کی زیارت کے لئے حاضر ہونا درست ہے یا نہیں ۔ براہ کرم مفصل جواب تحریر فرمائیں ۔

العواب:

الحمد لله الذى نزل الكتاب ويتولى الصالحين والصلوة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد افضل المرسلين ونورمبين وعلى آله وصحبه اجمعين:

#### اسا بعد

حضور اکرم صلی اللہ وسلم اور آپ کے اصحاب کبار و حضرات اهلبیت اطہار رضوان اللہ علیهیم اجمعین وشهدا وصلحا اولیاکے مزارات شریفه پر ضریحات بنانا چادرین ڈالنا چراغاں کرنا قبے بنانا جائزو مستحب اور باعث اجر وثواب ہے۔

غلاف و ضریح کی غرض یہ ہے کہ لوگ قبروں کا احترام کریں ضریحات سے قبور متعارف و ممتاز ہوں جن سے ہر زائر کو علم ہوجائے کہ یہ قبور صالحین ہیں۔ مزارات پر قبے بھی اسی لئے تعمیر کئے جاتے ہیں کہ زائرین وہاں بیٹھ کر تلاوت کلام پاک وظائف پڑھیں، قبور شہدا و صلحا پر جاکر ایصال ثواب کرنا حضور

سید عالم صلی اللہ عیلہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے اور آپ کے اصحاب و اہلبیت نے زیارت قبور کے لئے بہ کثرت احکام صادر فرمائے اور اُن کے زمانے میں قبور پرخیام لگاکر معتاز کیا گیا۔

### مزارات شریفه پر غلاف و ضریحات ڈالنا اور ان کی زیارت کرنا :

مزارات صلحا وشهدا اتقیاء و اولیا ؛ پر غلاف وضریحات کی نحرض صاحب قبر کی عظمت اور قبر کی توقیر ہے نیز ان قبور شریفه کو ممتاز کیا جاتا ہے تاکہ زائرین حاضر ہوکر ایصال ثواب کرسکیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیه وسلم کا طرز عمل زیر نظر رکھنا چاہئیے :

# میت کو ایصال ثواب اور سماع موتی:

عن عباد بن ابی صالح ان رسول الله صلی الله عیله وسلم کان یأتی قبور الشهدا باحد علی رأس کل حول فیقول سلام علیکم بما صبرتم فنعم عمر ثم عثمان فلما قدم معاویة بن سفیان حاجاً جاء همقال وما کانالنبی صلی الشعلیه و سلم اذ واجه الشعب قال سلام علیکم بما صبرتم فنعم اجر العاملین.

عباد بن ابی صالح سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیه وسلم هر سال کے شروع میں شهدائ الحد کی قبور کی زیارت کے لئے تشریف لایا کرتے تھے راوی نے کہا حضور کے بعد ابوبکر صدیق رض پھر حضرت عمر رض اور حضرت عمان رض نے بھی ایسا ھی کیا جب حضرت معاویہ رض بن سفیان حج کے لئے تشریف لائے راوی نے

( رواه بن شيبة وفا الوفاء)

کہا جسوقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے سامنے تشریف لاتے تو سلام علیکم فنعم اجر العاملین فرماتے۔

## مردمے سنتے اور پہچانتے ھیں ،

عن ابن عباس رض عن النبي صلى الله عليه وسلم ماالميت في قبره الاشبه الغريق المتغوث ينظر دعوة من اب وام اوصديق ثقة فاذالحته كان احب اليه من الدنيا ومافيها لان عزوجل ليدخل على اهل القبور من دعا اهل الديا امثال الجبال وان هدية الاحيا للا موات الاستغفار لهم والصدقة عنهم.

( رواه الديلمي في مسندالفردوس)

حضرت بن عباس سے مروی ہے اونہوں نے حضور پاک سے روایت قرمایا حضور نے ارشاد قرمایا نہیں ھے مردہ اپنی قبر میں مگر مثل ڈوبنے والے کے طالب فریاد رس مے انتظار کرتا ہے۔ باپ ، ماں یا دوست کی دعا کا تو جب دعا' اسے پہنچتی ہے تو اوسے دنیا ومافیما سے زیادہ محبوب هوتی ھے اس لئے کہ اللہ تعالی دنیا والوں کی دعا' سے اہل قبور پر پھاڑ جیسے خیر و برکت اور انوار داخل کرتا ہے اور بیشک مردوں کے لئے زندوں کا تحفہ اون کے لثر مغفرت جاهنا اور صدقه دينا هے ـ

حضرت ابن عباس رضسے مروی ہے حضور نے فرمایا نہیں گذرتا

ر عن ابن عباس رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن احد

يمر بقبر اخيه الموأمن كان ليعرفه فسلم عليه الاعرفه وردعليه السلام. ( وقا الوفا )

۲ ان العیت لیسمع قرع تعالهم
 اذا نصرفوا ( رواه بسلم )

کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر مگر وہ اسے پہچانتا ہے اور جب سلام کیا جائے تو پہچان کو جواب سلام دیتا ہے۔

اور جب لوگ دفن کرکے واپس ہوتے ہیں تو وہ جوتیوں کی آواز سنتا ہ

مذکورہ بالا احادیث شریفہ سے حضرات اولیائے کرام صلحا واتقیائے عظام کی ارواح طیبات کا ادراک و شعور ہونا ثابت ہوا نیز یہ بھی معلوم ہوگیا کہ انہیں زائرین کی حاضری کا علم ہوتا اور ایصال ثواب سے مسرت حاصل ہوتی ہے۔

قبور پر گنبد بنانا مزارات پر خیام و ضریحات لگانے کا بھی یہی منشا ً ہے کہ قبور ممتاز ہوں اور زائرین باطمینان و سکون ایصال ٹواب کرسکیں ۔

> ر مات الحكم بن العاص في خلافة عثان فضرب في عهد عمر على زينب بنت جحش فسطاس فهل رائيتم عاباً ذلك .

(المحايد في اهل الصحايد)

حضرت سیدنا عثمان غنی رض عند کی خلافت کے زمانے سیں حکم بن العاص کا انتقال ہوا ان کی قبر پر گرمی میں خیمه لگایا گیا تو لوگوں نے اس کے متعلق کچھ کلام کیا حضرت عثمان غنی رض نے قرمایا تو گیا تم نے کسی کو دیکھا تھا کہ اس پر اعتراض کیا یا کسی عیب لگانے والے نے اس پر عیب لگانے۔

ب للمات عثان بن سطعون اخرج بجنازة قدفن امر النبي صلى الله عليه وسلم رجارً أن ياتيه لحجر فلم يستطع حمله فقام اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم و حسرعن ذراعيه قال المطلب قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانى انظر اليياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر منها ثم حملها وضعها عند رأسه فقال اعلم بها قبر اخي وادفن اليه من مات اهلى.

٧٠ جب حضرت عثمان بن مظعون نے وفات بائی اور انہیں دفن کیا گیا تو حضور نبی کریم علیه الصلوة والتسليم نے ایک پتھر لانے کا حکم فرمایا مگر وہ صحابی بھاری ہونے کی وجہ سے اٹھا نہ سكر تب آپ خود تشريف لر گثر آپ نے آستینیں جڑھالیں راوی نے کہا جب آپنے کلائیوں سے کپڑا اثهایا توگویا میں آپ کی کلائیوں کی سفیدی دیکھتا هوں پھر آپ نے اس پتهركو اثهاكر حضرت عثمان ین مظعون کے سر کے قریب رکھدیا اور فرمایا اس پتھر سے اپنر بھائی کی قبر کا نشان کرتا هوں اور میرے اهل میں جو وفات پائیگا اس کے پاس دفن کروں گا۔

م ـ علامه عيني عمدة القارى مين تحرير فرمات هين:

ب حضرت عمر رضی الله عنه نے
 زینب بنت جحش کی قبر پر خیمه
 لگایا ۔

م ـ وضرب محمد بن العنفية على قبر ابن عباس :

وضرب عمر رض قبر زينب بنت

محشى .

ه - تفسير روح البيان مين هے :

ہ ۔ محمد بن حنفیہ نے حضرت بن عباس کے مزار پر خیمہ نصب فرمایا۔

فينا القباب على قبور هم امر جائز ماكان القصد بذلك التعظيم في اعين العامة ولا تحقروا صاحب القبر.

اولیا وصلحا کی قبروں پر قبے
بنانا چادریں و عمامے کیڑوں کا
ڈالٹا جبکہ اس سے مقصود عوام
کی نگاھوں میں اھل قبور کی تعظیم
اور صاحب قبر کی تحقیر نہ ھو
جائز ہے۔

علامه محقق ابن عمام صاحب فتح القدير فرماتے هيں :

ر ـ الاتفاق على حرمة مسلم مية ر ـ يه امر متفق عليه ه كه كحرمته حياً . مرده مسلمانوں كى عزت زنده كى طرح كى جاتى هـ ـ طرح كى جاتى هـ ـ

ب حضرت عبدالله بن مسعود سے ابن شیبه روایت فرماتے هیں :
 اذی المؤبن فی موته کا ذاہ فی بر موبن کو مرنے کے بعد اذیت حیاته .
 حیاته .
 میں اذیت بہنجائی ـ

ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو اذیت پہچانے سے منع فرمایا ، حضرت عمارہ بن حزم سے مروی ہے۔

رآنی جالساً علی قبر فقال یا صاحب اے قبر پر بیٹھنے والے قبر سے اتر القبر انزل لا توذ صاحب القبر ولا اور صاحب قبر کو ایڈا نہ پہنچا یوذیک .

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ صاحب قبر کو ایذا نہ پہنچانی چاہئے، دوسرے یہ کہ صاحب قبر ہی اذیت پہنچا سکتا ہے۔ احادیث شریفہ اقوال صحابہ و علما انتیا سے یہ بات بدرجہ اسم محقق ہے کہ اہل قبور کو شعور و ادراک ہوتا ہے۔ وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، تلاوت کلام پاک سے انہیں مسرت حاصل ہوتی ہے

ان کے لئر ایصال ثواب کرنا دینا کی بڑی نعمت ہے۔ وہ دنن کے بعد واپس جانے والوں کی جوتیوں کی آواز سنتے ہیں ، شہدائے کرام کے لئے قرآن پاک نے فرمایا انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں۔ تم نہیں جانتے وہ خدا کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ خصوصاً انبیائے کرام علیمم الصلوة والسلام كا مرتبه شهدا اور غيرانبيا سے كمين زياده افضل هے وه بدرجه ٔ اتم حیات و افضل هیں۔ ایک جگه حدیث میں وارد ہے۔ ان الله تعالى حرم على الارض ان بيشك الله تعالى نے زمين پر تاکل اجساد الانبیا عن ابو دردا انبیائے کرام کے جسد کا کھانا حرام کردیا ـ ابن قيم صفحه سي

حضرات ائمه و فقها مجتهدين كے بعض اقوال شريفه غلاف و چادر

وغیرہ ڈالنر کے ہارے میں:

حضرات ائمه کرام و مجتهدین عظام نے غلاف کعبہ سے استناد فرمانے ہوئے مزارات پر چادرین غلاف و ضریحات ڈالنے کو جائز ٹمہرایا چنانچه تنقیح الفتاوے الحامدیه میں علامه محمد بن عابدین نے کشف النور عن اصحاب القبور مصنفه علامه نابلسي قدس سره سے نقل فرمایا : ر ـ انكان القصد بذلك التعظيم في ر ـ يعني اگر چادر وغيره ڈالنر

اعین العامة حتے لایحتقروا صاحب سے عوام کی نگاہ میں مزارات اولیائے کرام کی عظمت پیدا کرنا هوتا که جس مزار پر کیڑے عمامے رکھے جائیں اس کو ولی کا مزار جان کر اس کی تحتیر سے باز آئیں اس لئر که زیارت کرنے والے غافلوں کے دلوں میں خشوع و ادب پیدا هو

هذا القبر الذي وضعت عليه الشياب والعائم و جلب الخشوع والادب لقلوب الغافلين الزائرين لان قلوبهم فاخره عندالحضور في التادب بين يدى اوليا الله تعالى المدفونين في تلک القبور کم ذکرنا من حضور روحانيتهم المباركه عند قبورهم

فهوامرجائز لاينبغي النهي عنه لان الاعال بالنيات ولكل امر، مانوا<u>م</u>.

کیونکه مزارات اولیا کی حاضری
کے وقت ان کے دل ادب کے
لئے تابعدار نہیں ھوتے ، ھم
ییان کرچکے ھیں که مزارات
کے پاس اولیائے کرام کی روھیں
حاضرھوتی ھیں تو اس نیت سے
چادریں وغیرہ ڈالنا جائز ہےجس
سے ممانعت نه کرنا چاھئے اس
لئے که اعمال کا دارومدار نیتون
پر ہے اور ھر شخص کے لئیے اوس
کی نیت پر بدلہ ہے۔

۲- صاحب ردالمختار فرماتے هيں :
 ولكن نقول الآن اذا قصديه ۲ الته نا في مردن العادة كا لا هـ

التعظیم فی عیون العامة کے لا یحتقروا صاحب القبر و لجلب الخشوع والادب الغافلین الزائرین فهوجائز .

۲- لیکن اسوقت هم یه کمتے
هیں که اگر چادر وغیره ڈالنے
سے عوام کی نگاهوں میں مزارات
کی عظمت پیدا کرنا هو که وه
صاحب قبر کی تحقیر نه کریں
اور غافلوں کے دلوں میں خشوع
و ادب پیدا هو تو جائز هے۔

مرقاة شرح مشكواة ميں فرماتے هيں:

س اسلاف كبارنے مشائخ و
علما كى قبور پر بنا كو جائز
ركھا ہے تاكہ لوگ زيارت كريں
اور وهاں يٹھكر استراحت كريں -

حضرت ملاعلى قارى رحمةالله البارى س قداباح السلف البنا علمل قبر المشائخ والعلما المشهورين ليزور هم الناس وليستريحو بالجلوس أيه .

#### مزارات پر چراغان کرنا:

خانقاهوں مزارات پر روشنی کرنا درست هے تاکه زائرین آرام و سکون کے ساتھ قرآن خوانی کرسکیں ۔ حضرات علمائے متقدین نے حضرت تمم داری صحابی رضی الله عنه کے اس فعل سے سند لی ہے۔ علامــه عسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے هیں ـ

١ - وكان التميم الدارى من افاضل ١ - حضرت تميم دارى افاضل الصحابه وله مناقب وهو اول من صحابه میں هیں جن کے بہت سے اسرج المسجد. مناقب هيں آپ وه پہلے صحابي ھیں جنہوں نے مسجد نبوی میں جراغال کیا انھیں

حضرت تمیم داری کے متعلق اسد الغابه فی معراج الصحابة کے صفحه ۲۹۲ ير جو عبارت درج هے اس كا ترجمه يه هے - كما سراج غلام تمیم داری نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہوسلم کی خدمت میں هم حاضر هوئ هم سب تميم داري کے پانچ غلام تھے ميرے آتا نے مجھے حکم دیاتو میں نے مسجد نبوی کو زیتون کے تیل سے چراغ جلا کر منور کردیا اس سے پہلے مسجد نبوی میں خورمہ کی لکڑی جلاکرتی تھی ، حضور نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے ، میں نے عرض کیا فتح فرمایا نہیں اس کا نام سراج ہے۔

رحمة الله عليه نے فرمايا واما اذا كى سمانعت صرف اس صورت ميں کان موضع القبور مسجداً اوکان قبرولی ہے کہ بالکل نفع سے خالی ہو من الاوليا وعالم من المحققين تعظيماً ورنه اگر وهان مسجد ہے يا لروحه المشرفة على تراب جسده گذرگاه هے يا كوئي بيهثتا ہے يا

عارف بالله حضرت عبدالغني نابلسي قبرستانوں مين چراغوں كے جلانے

کسی عالم و ولی و محقق کا مزار هو اس کی روح مبارک اپنا پرتو دالتی هے جیسے زمین پر آنتاب اس کی تعظیم کے لئے چراغاں کیا جائے کا مزار ہے اس سے برکت حاصل کریں اور اس کے پاس اللہ تعالی سے دعا مانگیں تاکہ ان کی دعا قبول ہو تو یہ جائز ہے جس کی ہرگز سمانعت نہیں ہرکام کا دارو مدار نیت پر ہے۔

كاشراق الشمس على الارض اعلاماً لنناس انه ولى ليتبركوا اويدعو الله تعالى عنده فيستجاب لهم فهوامي جائز لا منع منه والاعال بالنيات. (حديقه نديه)

مذکورہ بالا اقوال شریفہ سے امور مستفسرہ کی ایک حد تک وضاحت ہوگئی اس سے زیادہ کے لئے کنب شریفہ میں تفصیلات موجود ہیں پس صلحا اتقیا کی زیارت کرنا۔ انہیں شعور و ادارک ہونا اون کی قبور کا احترام و اعزاز کرنا ثابت الاصل ہے۔ اور ان کی قبرون پر غلاف ڈالنا ضریح بنانا صحیح ہے۔ حضرات اہلسنت کے مشاهیر علماء و صوفیا نے ہر ایک عنوان پر تفصیلی رسائل تحریر فرماد نے ہیں یہ فتو سے مختلف مسائل پر مختصراً قلم بند کیا گیا ہے اور اس کے اندر دلائل بھی اختصار ہی سے درج کیے گئے ہیں۔

العبدالفقير المجيب الحقير محمد عبدالحامدالقادرى المعيني البدايوني

### تصديقات علما كراچى:

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الاثبيا' والمرسلين صلى الله عيله وسلم و

حضرت مولانا عبدالحامد صاحب قادرى بدايوني كا جواب حق وصواب ہے قبور اولیا کا احترام ان کی عظمت کے اعتبار کے لئے جادر و غلاف ڈالنا زائرین کے آرام کے لئے قبے بنانا شرعاً مستحب ہے۔

والله تعالى اعلم وعلمه اتم واحكم ( محمد عمرالنعيمي)

حضرت مولانا شاه محمد عبدالحامد صاحب قادری مدظله كا يـه جواب حتی و ثواب ہے بزرگان دین کے قبروں کی زیارت کرنا سوجب برکت ہے اور ان کے مزارات کو ممتاز کرنا تمام دیار و امصار اسلامی مين اجها سمجها جاتا هيـ وما رآه المسلمون حسناً فهو عندالله حسن والله تعالى اعام ،

( نقير عبدالمصطفى ازهرى غفرله شيخ الحديث، دارالعلوم امجديمه كراچى) -الجــواب صعيح:

محمد مظفر احمد غفرله دارالافتا والقضا فريروود كراجي وضاء المصطنى ، خطيب نيو ميمن مسجد

فقیر ناصر جلالی - محمد حسن حقائی ، خطیب مکرانی مسجد -

حکیم مقصود حسن قادری رضوی پیلی بھیتی ـ

محمد شفيع غفرله اوكاؤوى ، خطيب عيدگاه ـ

فقير ضيا القادري

فقير غلام قادر كشميري ـ

جميل احمد النعيمي خطيب صرافه مسجد

المجیب مصیب
شاه احمد النورانی صدیقی القادری
فقیر عبدالسلام قادری سجاده نشین
سید نور الاسلام قادری
فقیر شاه امیر احمد واعظ قادری جودهپوری
فقیر محمد شریف
محبوب رضا خطیب کموری گارڈن
محمد محسن فقید الشافعی
سید شجاعت علی خطیب ناظم آباد ـ

#### تصدیقات علمائے حیدر آباد سنده، شهدادپور و سکهر

حضرات اولیا کرام و علمائے عظام مذکورات مندرجه بالا سے متفق اور اس پر عامل هیں اون کے پاس دلائل واثبات کے لئے کافی مواد موجود هے۔ میرا اصول یه هے که میں مزارات بزرگان طریقت پر حاضری دیتا اور بعض سے استفاده کرتا هوں (صبغته الله 'پیر ایرانی،) هذا هوالحق والحق احق ان یتبع: (العبد الضعیف فقیر محمد عبدالحمید قادری بریلوی عنی عنه خطیب میمن مسجد شهدادپور)

## علما ضلع سكهر و پير گوڻه:

باسمه تعالى شانه نحده و نصلى و نسلم على حبيبه الكريم و على آله واصحابه واتباعـه اجمعين :

#### اسابعد

ایک تازہ فتوے مرتبہ حضرت مولانا عبدالحامد صاحب قادری بدایونی صدر مرکزی انجمن تبلیغ الاسلام کراچسی، نظر سے گذرا جس میں واضح کیا گیا ہے کہ مقربین ہارگاہ احدیت کے مزارات پر بغرض امتیاز و شرعی تعظیم قبب وغیرہ عمارات قائم کرنا بلاشبہ مسنون وہستحسن فعل ہے، ، تاکہ ان کے مخلص و معتقدین اطمینان و آرام کے ساتھ قرآن خوانی یا تسبیح و تحلیل وغیرہ اذکار الاھیہ ادا کرکے ایصال ثواب کا شرف حاصل کرسکیں ۔ اور دنیا دیکھے اور عزت حاصل کرے۔ کہ صحیح معنوں میں خدا پرست اور خدا تعالی کی طرف بلانے والے حضرات کا مقام کتنا بلند و معتاز ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ جاشیہ میں قرآن مجید نے مجرمین و منکرین کو نہایت وضاحت سے تنبیہ فرمائی موآء محیا ھم وہما تھم سا مایحکمون سورہ جاشیہ پارہ ہ رکوع ۱۸) ،، کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ھیں کہ ھم انہیں ان جیسا کردیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے ان کی زندگی و موت ان کی برابرھوجائے کیا ھی برا فیصلہ کرتے ھیں ۔ یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ محبوبان الہی جل شانہ کی زندگی بھی معتاز ہے او ممات بھی معتاز ہے۔

زندہ جاوید ہیں سوز محبت کے قتیل یہ شرر ٹھنڈے نہیں ہوتے ہیں بجھ جانے کے بعد

امتیازی شان ظاهر کرنے کے لئے خلفا ہے راشدین اور دیگر صحابه کرام اور تابعین عظام نے مزارات مقدسه پر عمارات تعمیر کرائیں۔ خیمے لگوا ہے جیسا که فتوئ مذکورہ میں درج ہے اور مزید یه که صحیح بخاری جلد اول صفحه ۲۸۹ باب قبر النبی صلی الله عیله وسلم میں ہے که حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی گورنری کے وقت جو ولید بن عبدالملک کے زمانے میں تھے، حضور انور علیه الصلوة و سلام کے روضہ مقدسه کی دیوارین از سرنو تعمیر کرائیں جب که حضرت فاروق

اعظم رضکی تعمیر کرده دیواریی گر پڑیں جو کچی اینٹوں کی تھیں '' لما سقط علیھم الحائط فی زمن الولید بن عبدالملک اخذوا فی بنائہ ۔ ( الحدیث)

اس کے تحت امام معدث علامه بدرالدین محمود عنی نے تحریر فرمایا اول من " بنیل جداراً عمر بن الخطاب، اور علامه نور الدین علی سمهودی متوفی ۱۰۰۱ ه خلاصة الوفا مطبوعه قاهره صه ۱۹۹ فصل " فیایتعلق بالحجرة المنیفة ،، میں تصریح فرماتے هیں که " لم یکن علی عهد النبی صلی الله عیله وسلم حائطاً فکان اول من بنے علیه جداراً عمر بن الخطاب رض یعنی روضته نبوی کی چلی دیواریں حضرت عمر بن الخطاب رضیالله عنه نے تعمیر کرائیں اور مزارات پر تعمیر عمارات شان نبوت و رسالت سے مخصوص نہیں کیونکه حضرات شیخین کے مزارات بھی اسی روضه میں میں ۔

روضه مقدسه و كعبه معظمه پر زائرين كا احترام كے ساته نظر جمائ ركهنا ايك بابركت قربت هے جيسا كه خلاصة الوفا مطبوعه قاهره صفحه . و بين هے " ويدام النظر الى الحجرة الشريفة فانه عبادة قياساً على الكعبه فاذاكان خارج المسجد ادام النظر الى قبتهامع المهابة والحضور انتهى» -

یعنی هر زائر کا 'الوص قلب اور ادب سے حجرۂ شریفه کی طرف همیشه نظر کرنا ایک قربت ہے اسے کعبه پر قیاس کیا گیا ہے۔ پھر اگر زائر مسجد نبوی سے باہر ہے تو گنبد خضرا کی طرف نظر رکھے اور کیوں نه ہوکہ جس سزار کو حضور انور عیله الصلوة والسلام کے جسم اقدس سے مس ہونے کا شرف حاصل ہے کعبہ' معظمہ اور عرش سے رتبے میں بڑھکر ہے جیسا کہ درمختار اور ردالمختار میں تصریح ہے۔ '' ماضم اعضائه علیه الصلوة والسلام فانه افضل مطلقاً حتی من الکعبه والعرش

والكرسي انتهي ،، ( جلد ١ صفحه ١٤٨ آخر كتاب الحج)

یعنی جو جگه حضور انور علیه الصلوة والسلام کے بدن مبارک سے سلی هوئی هے وہ بهرحال سب سے افضل و اعلی هے اور وہ کعبه معظمه عرش و کرسی سے بھی افضل هے ـ علامه شامی تشریح فرماتے هيں:

'' قال فی اللباب والخلاف فیما عدا موضع القبرالمقدس فماضم اعضائه الشريفة فهو افضل بقاع الارض بالاجماع ،، ـ

یعنی مزار شریفه کے علاوہ دوسرے مقامات کی افضلیت میں اختلاف ہے کیونکه جو مقام اعضائے شریفه سے متصل ہے وہ تو اجماعاً ساری زمین سے افضل ہے ہی۔ "وآخر دعوانا ان الحمد تشہر العالمین والصلوة والسلام علی سیدالمرسلین و خاتم النبین محمد و آله واصحابه واتباعه اجمعین حررہ محمد صاحب داد خال غفرله رب العباد جامعه راشدیه ہیر گوٹھ

الجــواب صعيع:

فقير محمد صالح خطيب جامع مسجد درگاه شريفه پير گوڻھ ضلع سکھر الجـــواب صحيح:

الفقير عبدالصمد غفرله اوحد

الجسواب صعيح:

كريم بخش مدرس جامعه راشديه -

تصديقات علمائ بلوچستان :

مذکورهٔ بالا جوابات حضرت علاسه بدایونی مدظله عالی صحیح و درست هیں ـ صحیح عقیده قرآن و حدیث کی روشنی میں وهی هے جو حضرت مجیب اول نے تحریر قرمایا "خداوند تعالی سب مسلمانوں کو ایمان کی حلاوت و روشنی عطا فرمائے آمین ،، سید عبدالرزاق بخاری خطیب جامع مسجد پیر بخاری کوئٹه ـ

الجــواب صعيح:

سید الله رکها خطیب جامع مسجد میال محمد اساعیل اسلام آباد کوئٹه - اطہرالقادری عنی عنه - سیر افضل کوٹلوی - طاهر القادری -سید عبدالولی خطیب مسجد حنفیه سیبی - محمد اساعیل سیبی -

تصديقات حضرات علمائ كرام رياست بهاول پور:

الجسواب صحيح

کل محمد قادری خطیب جامع مسجد، فقیر سیدعلی اکبر بخاری خطیب جامع مسجد، فقیر محمد نواز مفتی و صدر المدرس مهتمم دارالعلوم جامعه محمدیمه رضویه رحیم یار خان، علی بخش مدرس مدرسه جامعه رضویه، غلام قادر امام مسجد، خواجگان، محمد مهر الله افغانی، عبدالکریم مدرس جامعه رضویه د فقیر غلام قادر امام مسجد، مدنی، فقیر محمد الله امام عیدگه، احمد حسن خطیب عباسی مسجد، قاری ابوحسن خطیب د

تصديقات علمائ ديره غازى خان :

قداصاب فيما احاب:

فقیر غلام جهانیان مفتی و صدر المدرس دارالعلوم معینیه جامع مسجد ڈیرہ غانری خان۔

الجــواب صحيح والمجيب نجيح:

فقیر کلیم الله عنی عنه مدرس ـ احمد یار عنی عنه نائب مدرس ـ عبدالنبی المختار فقیر حافظ الله یار فریدی مدرس مدرسه معینیه ـ

الجـواب صعيح:

فقير غلام حيدر عني عنه -

حضرت علامه مولانا عبدالحامد صاحب قادری بدایونی کا جواب بلا ریب حق و صواب ہے بزرگان دین کے مزاراتِ پُر انوار پر قبے

تعمیر کرنا غلاف چڑھانا ہز رگان دہن کی سنت ہے۔ اور حضور سیدنا یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی مآراء المومنون حسناً فھو عند اللہ حسن کے مطابق ہے۔ زیارت بزرگان دین آنحضور صلی اللہ عیلہ وسلم کی سنت قولی و فعلی ہے۔

انه باتى على قبور الشهدا فيقول سلام عليكم بماصبرتم فنعم عقبى الدار والخلفا الاربعة هكذا يفعلون .

خلاصه بزرگان دین کے سزارات پر حاضری دینا سنت قولی و فعلی ہے اور روضه جات وغیرہ بنانا مؤمنین و صالحین کا فعل ہے۔ جس کی تائید سیں آقائے دو عالم صلی اللہ عبلہ وسلم کی حدیث وارد ہے '' ہذا با عندی والعلم عند اللہ ،،

احمد حسن قریشی مفتی و خطیب مرکزی جامع مسحد لایره نمازی خان ـ

تصدیقات علمائے ملتان و سیال کوٹ و تونسه شریف : هذا هوالحق والحق احق بالا تباع ان هذا لهوالحق المبین : سید مسعود علی قادری مفتی مدرسه انوارالعلوم

الفقير السيد احمد سعيد كاظمى سبتهم وشيخ الحديث

الجـــواب صحيح اميرعلى خان گياوى مدرس و مفتى عبدالكريم مدرس انوار العلوم الجــــواب صيحيح

فقير غلام مصطلى مدرس مدرسة الوازالعلوم. محمد جان عالم. فقير سيد سعادت على مدرس مدرسة الوازالعلوم.

فالحق لاتجاوز عن هذا الجواب كذا في الطحاوى شريف: الجسواب صحيح محمد جان مدرس انوار العلوم \_ فقير محمود سديدي مدرس انوار العلوم

الجواب صحيح

محمد منظور احمد خان مدرس حامد على خان نقشبندى مجددى -

الجواب هوالصواب

سید حیدر حسین شاه (علی پور سیدان ضلع سیال کوف )

جزاه الله خيراً من كتب هذا الجــواب بالصواب:

غلام نظام الدین محمود سلیمانی (سجاده نشین تونسه شریف) غلام فخرالدین نظامی غلام محی الدین - .

تصديقات علمائ لاهور و گجرات و سرگودها :

بلا شبه سزارات مقلسه کی تعظیم و احترام هر مسلمان بر واجب اور تقوی القلوب کی علامت ہے ۔ قرآن کر یم میں ارشاد ہے ''او من یعظم شعائرانلہ فانھا من تقوی القلوب ،، :

مخدوم فاضل حضرت علامه اجل محقق مجیب مدقق مجیب کے جوابات حق و صواب ہیں ۔ انی مصدق لذلک

محمد حسين نعيمي سهتمم دارالعلوم جامعه نعيميه لاهور

الجــواب صحيح المجيب مصيب

قاری غلام رسول جامعه نعیمیه لاهور، غلام معین الدین نعیمی غفرله ، محمد یوسف خطیب مسجد شاه غوث محمد اسماعیل محمد فاروق سیالوی خطیب جامع مسجد، سید طالب حسین شاه نقشبندی خطیب جامع مسجد مغل پوره لاهور، قاری عبدالحمید قادری - سید محمد اشرف کاظمی خطیب جامع مسجد ددرس انجمن نعمانیه -

هذا هو الحق والحق احق أن يتبع:

ارشد پناهوی القادری خطیب جامع مسجد و ناظم اعلی اسلامی اکاڈیمی۔ الحمد للہ الولی الماجد والصلوة والسلام علی سیدنا محمد الحامد و علی آله و صحبه و انبه الغوث الاعظم شیخ الاماجد و بعد قلطالعت هذه العجالة النافعة اللتى الفها العلامة المجاهد الحاج الشاد محمد عبدالحامد القادرى البدايوني فوجد تها موافقة للحق والصواب و لله على ما اقول شهيد: محمد اعجاز رضوى خادم العلم في الجامعة النعيميه لاهور.

من اجاب نقد اجاب

احمد حسن خطيب عيدگاه گجرات

الجواب صحیح وصواب و المجیب اللبیب مصیب ومشاب محمد سعید احمد خال نقشبندی مدرس نعمانیه لاهور

فقير قادرى ابوالبركات سيد احمد غفرله ناظم ومفتى حزب الاحناف لاهور

الجـــواب صحیح فقیر عزیز احمد القادری مفتی و خطیب عیدگاه ـ محمد مختار اشرفی گجرات المجیب مصیمی ـ سید محمود احمد رضوی

المجيب مصيب فقير غلام قادر اشرقي خطيب سيد احمد شاه مدرس خدام الصوفيا الجـــواب صحيح

پیر زاده سید حامد علی شآه خطیب سر گودها

حصول برکت و قبولیت دعا وغیرہ مصالح خیرکی نیت سے قبور صلحا پر حاضری نه صرف جائز بلکه مستحب ہے حضرت امام شافعی رضی الله عنه نے اپنایه فعل حضرت امام اعظم رضی الله عنه کی قبر شریفه کے ساتھ صریحاً بیان کردیا ہے۔ '' کہا قال الشاسی الله و رسوله اعلم موسیل محمد،، قادری خطیب جامع حسن آباد۔

فقیر محمد خطیب جامع مسجد مسلم پارک لاهور عبدالغفور خطیب محمد الله دتا خطیب جامع مسجد حنفیه ما احمد علی قصوری خطیب جامع مسجد گورنر هاؤس مسجد قلعه گوجر سنگه منازده میان جمیل احمد شرقبوری سجاده نشین شرق پور شریف ماحبزاده میان جمیل احمد شرقبوری سجاده نشین شرق پور شریف ماحبزاده میان جمیل احمد شرقبوری سجاده نشین شرق پور شریف

تصديقات علمائ لائل پور:

الجسواب صحيح

فقیر نحمد معین الدین شافعی نحفرله خادم جامعه رضویه مظهر اسلام لاثلپور . ابوالحبیب محمد ابراهیم رضوی نحفرله\_

لاربب فیه من اجاب الجواب صحیح وصواب والمجیب مصیب و مثاب والله تعالی ورسوله الاعلی اعلم محمد قاسم قادری فقیر ابوسعید محمد امین غفرلهخادم دارالافتا جامع رضویه لائلپور۔

تصدیقات علمائے منٹگمری:

الجبواب صحيح المجبب مصيب المجبب مصيب المحبد المدرس محمد المدرس المدرس محمد المدرس محمد المدرس محمد المدرس محمد المدرس محمد صديق مهتمم ـ

صح الجــواب

محمد رسضان نوری مدرس \_ ابوالبقا محمد حبیب الله مدرس \_ محمد نصرالله مدرس هاشم علی نوری \_ عبدالرسول، سید محمد اشرف البخاری دارالافتاء \_ مدرس ها مدرس می از ال

علمائ گوجرانواله:

حضرت علاسه بدایونی کا ترتیب دیا ہوا جواب حق و صواب ہے ہم لوگ اس کی تصدیق کرتے ہین ۔

محمد شریف خطیب جامع مسجد کرشنا نگر محمد اسحق محمد شریف خطیب جامع مسجد نور.

علمائے آزاد کشمیر :

محمد اسينالدين قريشي عبدالكريم عنى عنه ضلع ميرپور آزاد كشمير ـ الحاج بلورجمير خطيب آزاد كشمير

ہم سب لوگ حضرت مولانا بدایونی صاحب مدظلہ کے فتوے کی تصدیقات کرتے ہیں ۔

علمائے راولپنڈی :

محمد اكرام -

محمد عارف الله قادري مهتمم دارالعلوم احسن المدارس م خادم العلما محمد اسرار الحق مهتمم مدرسه اسرارالعلوم

سيد ابوتراب محمد قاسم شاه خطيب جامع مسجد

مافظ عبدالغفور غفرله صوفي غلام محمد نقشبندي

حكيم ولى حسين خطيب نوراني مسجد ابوالخير حسين الدين

عمد حاجي فضل الهي

حافظ تاج محمد تادري

محمد روشن جامع مسجد رحماني

محمد نعمان مدرس احسن المدارس تصديقات علماخ بشاور :

سید محمد امیر شاه سجاده نشین درگاه عالیه ـ کل محمد خطیب جامع مسجد عوثیه ـ حافظ فضل محمود خطیب جامع مسجد نمک منڈی سید مبارک شاه گیلانی ـ کلفتیر احمد خطیب جامع مسجد محمد فضل الله ـ محمد

فضل الرحمن خطيب مسجد قوت الاسلام-

تصديقات علما ئ مشرق باكستان :

ہم لوگ حضرت مولانا بدایونی کے مرتب کردہ فتومے کی تصدیق کرتے ہیں ۔

تصديقات علمائے كهلنا:

محمد محى الدين مدرسه رضائ مصطفى محمد عبدالاحد پيش امام مسجد فضل كريم مصرى محمد عبدالوهاب محمد عليم الدين مرشدآبادى -منير احمد خطيب محمد اسلام غفرله ماحمد كبير مدرس سالم پور -علاؤالدين ضلع ثيهاره محمد مظفر احمد مدرس مدرسه محمد خورشيد عالم مدرس مدرسه خيريه

تصديقات علمائے چاٹگام:

عمد فرقان محدث مدرسه عاليه جائگام - محمد نذير احمد مدرس مدرسه

سبحانیه - جمال الدین احمد محمد شمس الدین مدرس مدرسه سبحانیه - محمد مقبول احمد فاروق مدرس - علی اکبر مدرس مدرسه سبحانیه - محمد مدرس مدرسه سبحانیه - محمد شمس مدرسه سبحانیه - محمد صابر احمد مدرس - محمد ابوبکر صدیق مدرس مدرسه عالیه - سید محمد عزیزالحق القادری شیر بنگال - محمد صدیق احمد - سید شمس المهدے - محمد الطاف الرحمن - محمد مصطفی غفرله - محمد ادربس مهتمم مدرسه - محمد فیض احمد خطیب چوک مسجد محمد وقار الدین پرنسپل مدرسه - محمد فیض احمد خطیب چوک مسجد محمد احمد، صدیق القادری حامعه احمدیه سنیه - محمد شهاب الدین خطیب جعفر احمد، صدیق القادری مهتمم مدرسه ضیا العلوم، محمد عبدالمنعم - مدرسه عالیه ، محمد فیض الرحمن - علما ح قاما کسیه

# تصديقات حضرات علما الاعلام هندوستان:

علمائ بدايون :

بسم الله الرحمن الرحيم! اما بعد حضرت مولاناشاه محمد عبدالحامد صاحب قادری مدظله العالی کا جواب صواب ہے۔ اور دلائل سے مزین ہے بلاشبه اولیائے کرام شعائر الله هیں ان حضرات کی عظمتو توقیر قلوب کا تقوی فی من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب (القران) حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی رحمة الله علیه نے الطاف القدس میں تحریر فرمایا شعائر الله عبارت از قرآن پیغمبر کعبه اولیا هست و هر په منسوب بخدا۔ علامه نورالدین رح کے جواهر العقد میں ہے علما شعائر الله هیں لمہذا ان شعائر دین مبین کی قبروں پر غلاف ڈالنا قبب بنانا زائرین کی

کار باجماعت کے لئے مسجدیں تعمیر کرنا حاضرین اور تلاوت کلام پاک کے لئے روشنی کرنا سب مستحسن اور موجب اجر ھیں۔ اس لئے ان امور کے کرنے کا مقصد ند فخرومباھات ھے ند نام ونمود بلکہ آیت اللہ کی عظمت اور زائرین کی راحت رسانی ھے۔ ید اغراض صحیح ھیں غرض صحیح کے لئے قبر کو بلند کرنے کا جواز علامہ ابن حجر محدث کی فتح الباری کی اس عبارت سے ظاہر ھے۔ '' اذا اعلی القبر لغرض صحیح لا بقصد المباھاۃ جاز، علامہ ملاعلی قاری محدث نے مرقاہ شرح مشکوۃ کے صفحہ ، ہم اور علامہ طاھر محدث نے مجمع الجار جلد دویم صفحہ المدر کی غرض صحیح لکھکر اباحت کا فتوی دیا ہے اور اسے اللہ کو کہار نے نقل فرمایا ہے۔

اباح السلف البنا على قبور المشائخ والعلما المشهورين ليزورهم الناس وتستريحو الجلوس فيه . ( مرقاة )
 ( عرقات )

(A U.

(القداباح السلف ان يبنى على قبور المشائخ والعلما المسلمين ليزورهم الناس ويستريحون بالجلوس فيه . (اسى طرح چراغان كرخ سے زائرين كى راحت تلاوت قرآن كريم فاتحه خوانى كى سهولت اور غلاف و ضريحات چڑهانيسے اظهار شرف صاحب قبر كاھے۔ جو شعائر اسلامى ھے۔ (وابقہ اعلم بالصواب)

محمد ابراهیم سمستی پوری فریدی خادم الحدیث و صدرالمدرس مدرسه شمسالعلوم بدایون

الجواب صحيح

فقیر خواجه نظام الدین قادری کان الله له خادم الخدام آستانه قادریه بدایون

فقير محمد عبدالحميد سالم قادري مدرسه قادريـه بدايون شريف -

المجيب مصيب

محمد طاهر القادری عفا الله عنه اسام جامع مسجد شمسی -مولوی محله بدایون شریف - حاجی عبدالرحیم قادری بدایونی

الجواب حسن صحيح

محبوب حسن مسدرس مسدرسه شمس العلسوم

الجسواب صعيح

محمد عبدالغنی لطیفی صدر المدرس داتا گنج ضلع بدایون ـ
الجـــواب حتی وصراب ، المجیب مثاب
سید آصف علی بدایونی عبدالرشبد غفرلـه

تصدیقات حضرات علمائے برہلی:

۱۱ الا حكام الا حكام والعلم عند ربناالعلام وصلى الله على سيدنا مد واله و صحبه الكرام الفتير مصطنى رضا قادرى غفرله

محترم مولانا عبد الحامد صاحب تادری بدایونی کا جواب حق ہے سوالات مذکورہ کے لئے جواب کافی ہے جسے زیادہ سنظور ہو وہ رساله اعلمضرت مجدد ملت حیات اموات فی سماع الاموات ملاحظہ کرے۔ ثنا اللہ اعظمی صدر المدرس مدرسه مظمر اسلام مسجد بی بی جی بریلی ۔

الجـواب صحيح

تحسين رضا مدرس مدرسه مظهر الاسلام بريلي المجيب مصيب

عمد اعظم غفرله مدرسه مظهر الاسلام بريلي. الجواب حق وصواب والله تعالى اعلم باالصواب مبين الدين امروهوى عنى عنه

الجسواب صواب الجسواب صحيح

خواجه مظفر حسين مظهري عب الرضاء مدرس مدرسه مظهر الاسلام

المجيب مصيب مظفر حسين رضوى غفرله الجسسواب صحيح

محمد شریف الحق امجدخان رضوی دارالافتاء بریلی شریف ـ تصدیقات علمائے مرادآباد .

الجواب حق وصواب المجيب مصيب محمد يونس نعيمي مهتمم جامعه نعيميه مرادآباد محمد اجمل قادري مفتي ذلك كذلك

محمد حسن مدرس مدرسه عربیه تصدیقات حضرات علما دهلی و

تصديق امام اهلسنت هندو توثيقات علمائ دهلي .

حضرت مولانا عبدالحامد صاحب قادری دام مجدهم کا جواب صحیح و مدلل بدلائل واضحه هے۔ بفحوائے حدیث پاک ''انما الاعال بالنیات، عمل کی صحت کا مدار نیات پر هوتا هے پس اس نیت سے اهل الله کی قبور پخته بنانا اور ان پر چادریں ڈالنا که نگاه عوام میں ان کا اعزاز و اکرام باقی رہے۔ اور لوگ ان سے فیوض حاصل کریں۔ بلاشبه جائز هے اور محض تزئین کی نیت سے ناجائز، نیز اسی نیت سے اور زائرین کی آسائش اور دیگر نیات مباحه متعینه کے ساتھ ان پر قبے بنانا بھی جائز شع جو لوگ اس مسئله میں بعض احادیث اور بعض عبارات فقمیه سے شبہ بیش کرتے هیں ان کا میں اپنے رسالہ میں جواب دے چکاهوں، اسے ملاحظه فرمالیں۔ رها زیارت مقابر اولیا الله پر جانا اس کے استحسان پر جمله اهلسنت کا اتفاق هے اس میں کسی کو کیا کلام هوسکتا ہے۔ اور قبر پر روشنی سے اس کے ارد گرد کی روشنی هے زائرین کے لئے اور یہ بھی جائز هے حضرت مولانا بدایونی کے فتوے کا یہی خلاصه هے جس

میں اہلسنت کے لئے شب کی گنجائش نہیں ۔ واللہ تعالی اعلم (امام اہلسنت) مفتی محمد مظہر اللہ عفا اللہ ابوالحسن قاروتی سجادہ نشین شاہ ابوالخیر صاحب رہ جامع مسجد

ابواعسان دروی سابت سین سه بردری د علی ـ

مشرف احمد غفرله مفتى فتح يورى دهلى. عمد عيدالرب صدر المدرس تعمانيه مدرسه ـ

تصديقات علمائ واجهوتانه مالوه:

الجواب حتى وصواب محمدرضوان الرحمان غفرله مفتى مالوه ـ سيد عبدالحق قادرى دهوراجي كالهياوالر الجـــواب صحيح

فتیر مختار حسین القادری و چشتی محمد ضیاالحق فریدی نظامی سیکھر فقير محمد حنيف الرحمان قادرى خطيب جامع مسجد شاه پوره

جے پور ریاست

تصديقات علما ح لكهنؤ فرنكي محل :

المجیب مصیب الجواب صحیح نقیر محمد صبغته الله شهید انصاری محمد رضا انصاری فرنگی محل من اجاب فقد اصاب محمد شفیع الانصاری فرنگی محل محمد هاشم انصاری فرنگی محل تصدیقات علمائے گونڈہ :

مجھے حضرت مجیب اول کے جواب سے حرف دحر ف اتفاق ہے۔ محمد دانشعلی فریدی لکیھم پوری صدرالمدرس مدرسه عربیہ تلسبہور ضاع گونڈہ صح الجوابِ

عبدالنبی الهاشمی گورکهپوری محمد احمد حسین گونڈوی مدرسه عربیه الجواب حق وصواب

ابوتراب حسين قادرى مفتى ومدرس مدرسه

علمائ بنارس و اله آباد:

المجيب مصيب

محمد شميم اشرف خان قادرى، شيخ الادب جامعه حبيبيه اله آباد الجـــواب صحيح

> محمد سليمان غفرله مدرس جامعه رضويه بنارس مدنيوره الجسواب صحيح

محمد نعيم الله خال مدرس عربيه دريا آباد ضلع اله آباد \_ قد صح الجواب والله تعالى اعلم وعلمه احكم واتم

فقیر ابوالمعالی شمس الدین احمد رضوی جونپوری خادم مدرسه حمیدیه بنارس (صوفی) محمد سلیم الله قادری امام شاهی مسجد بنارس

الجواب حق -

محمد باقر علیخان اشرقی صدرالمدرس جامعه فاروقیه بنارس دلک کذلک تدالک تدایک

ممد عبدالعزيزخان صدر مدرس جامعه حبيبه الهآباد محمد اعمت الله قادري

الجواب صحیح سید شاه عزیز احمد خانقاه حلیمیه الهآباد مشتاق احمد نظامی پاسبان الـه آباد الجواب صحيح والمجيب نجيح محمد يونس نظامي تادري

الجواب صحیح شاه سید علی احمد قادری نقشبندی قد اجاب من اجاب فتیر غلام مصطفی وارثی۔ تصديقات علما ه کان پور:

نعم ما قال المجيب
فقير محمد حسن عثماني اشرقي الحنفي
خطيب جامع مسجد كان پور.

الجواب صحيح
فقير محمد محبوب السسرقي غفرله

المحيب مصيب

فقير عبدالسميم غفرله صدر المدرس مدرسه حنفيه قلى بازاركان بور تصديقات علمائ كجوجهه فيض آباد :

الجيواب صحيح

المجيب مصيب ( محدث اعظم هند) ابوالمحامدسيد سيد مظفر حسين كچوچوى

محمد اشرف جيلاني

ذلک کذلک

قدصح الجواب سيد محبوب اشرف كجوجوى

عمد حسين رضوى اعظم .

تصدیقات علمائے مبارک پور:

الجواب هوالصواب والمجيب مصيب و مثاب

عبدالعزيز عفي عنه صدرالمدرس دارالعلوم اشرفيه ساركيور الجيواب صحيح

عبدالمنان اعظمى دارالعلوم اشرقيه -

المجيب مصيب

عبدالرؤف غفرله مدرس مدرسه دارالعلوم اشرفيه مباركيور-تصديقات علمائ بنديل كهنال :

صع الجــواب خادم العلما سيد محمد احسن رباني .

المحيب مصيب

وجود القادري

من اجاب فقد اجاب

يبر زاده سيد مظهر رباني غفرله

ذلک کاذلک

الجسواب صحيح

يبرزاده سيد غازى رباني غفرله فقير شمس الحق قادري ـ

حافظ سعيدالدين سجاده نشين

الجــواب صحيح

عبدالتواب صديتي صدر المدرس جامعه قادريه -

تصدیقات علمائے سی پسی:

اولیائے کرام کے مزارات پر غلاف و چادریں ڈالنا قبر بنانا ان کی زیارت کے لئے جانا جائز و مستحسن ہے ۔(محمد عبدالرشید غفرلد مفتی جامعه عربيه اسلاميه ناگيور-

المجيب مصيب ( مفتى أعظم ) محمد برهان الحق قادری جبل پور الجــواب صعيح

غلام محمد خال غفرله دارالافتا جامعه عربيه \_

تصديقات علمائ مغربي بنكال . المحيب مصيب خادم العلما علام رسول القادري صدرالمدرس فيض العلوم جمشيديور ٹاٹا نگر ۔

من اجاب فقد اجاب محمد عبدالجليل النعيمي صدر المدرس جامعه عربيه ناگهور-صع الجسواب سيد محمداشرف صدرالمدرس جامعه عربيه ناگيور-

> الجواب حق و صواب محمد حسين خطيب ثاثا نگر ـ

> > فقیر شمس الهدمے قادری \_

ذلک کذلک

الجمواب صعيع

عمد انصار حسين خطيب -

. 255

الجسواب صحيح محمد مظفرالدين غفرله كولو ثوله استريث الجيواب صواب ممد عبداا\_رحيم جمد رمضان حسين قادري \_

تصدیقات علمائے بمبئی :

اللہ تعالی مجیب محترم کو اجر دے مسائل کو واضع سے واضع الفاظ مين پيش فرمايا المجيب مصيب حكيم شمس الاسلام ـ

فقير محمد عاصم اشرق ناظم تبليغ سيرت مدنهوره

صح الجـــواب فقير بدرالدجي القارى خطيب مسجد ابوالضيا قادرى خطيب ـ

تصديقات علمائ مدراس و حيدآباد دكن و

حضرت علامه بدایونی کا جواب حق و ثواب ہے۔

فقير محمد خليل الرحمن غفرله المنان

حضرت مولانا بدایونی کا مرتب کرده فتوائے صحیح ہے جس پر علما و مشائخ اهلسنت کا دیرینه عمل ہے۔ بلاشبه حضرات صحابه واهلسنت و علما و مشائیخ کی قبور شریفه کو پخته کرنا چاهئے۔ ان کے قبب و قبورکو نمایاں کیا جائے۔ جس قدر مسائل کو مولانا بدایونی نے پیش فرمایا وہ حق ہیں۔ (بادشاہ حسینی)

المجيب مصيب

محمد حسین جیلانی گلبرگه شریف

تصديقات علمائ مدراس:

المجیب مصیب الجواب صحیع صع الجواب فقیر محمد خلیل الرحن عبدالمتین قادری آخری گـــذارش ب

فتوے کے بہت سے دستخط اس وقت ہندوستان سے آئے جب کہ فتواے پریس سیں طبع ہو چکا تھا اس لئے ہم سعافی خواہ ہیںکہ وہ دستخط شاسل فتوے نہ ہوسکر ۔

پاک و هند، قدس، دمشق، شام، مصر، عراق، و ایران کے هزارها علما ً و مشائخ نے ان فتاوے کی تصدیقات فرمائی هیں۔ پورے عالم اسلامی کے مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ جلالۃ الملک المعظم السعود، حضرات صحابہ کرام، حضرات اهبیت رضوان الله علیهم اجمعین اور حضرات صلحا واتقیاء کے ان مزارات کو جو جنت المعلی، جنت البقیع اور احدشریف میں منهدم کئے گئے براہ کرم دوبارہ بنوائیں۔ هر مزار پر ایک کتبه لگایا جائے تاکه هر زائر اسے پڑھ کر اطمینان و سکون سے ایصال ثواب کرسکے۔ مزارات شریفه پر پولیس کا پھرا ختم کیا جائے تاکه اپنے مذهبی معتقدات کے مطابق لوگ ایصال ثواب کرسکیں۔ اگر شهنشاء سعود اپنے صرفه سے یه قبور شریفه تیار نہیں کراسکتے تو پاک و هند اور عالم اسلامی کو اجازت دیں که وہ تیار کرائیں، مسلمانوں کے معتقدات و مسائل میں دخل دینے کا حق کسی سلطنت کو نہیں ہے۔ حرمین الشریفین کی حاضری میں هر طبقه اپنے معتقدات کے مطابق معمولات ادا کرنے کا مجاز ہے۔

اسی طرح عالم اسلامی کے مسلمان یہ چاہتے ہیںکہ گنبد خضری کے وہ بوسیدہ پردے جو سالھا سال سے لٹک کر پارہ پارہ ہوچکے ہیں انہیں اتار کر مصر سے آئے ہوئے نئے پردے لگائے جائیں ۔

حربین الشریفین میں جو تقاریر طبقه اهلسنت کے خلاف کی جاتی هیں انہیں روکا جائے، هر طبقه خیال کو اس کا حق دیا جائے که وہ حاضری حربین الشریفین کے مواقع پر حسن اخلاق کے ساتھ مواعظ شریفه جاری رکھے اور مسائل دینی کی تبیلغ کرسکے۔ حج کے موقعه پر خصوصیت کے ساتھ ایسی تقاریر کا هونا جن سے جذبات میں اشتعال پیدا هو فوراً بند هونا چاهئیں۔ اگر جلالة الملک السعود المحترم اس واضح مسئله کا بغور مطالعه فرمائیں تو همیں امید هے که ان کی مسالم طبیعت و مزاج همارے مخلصانه مشوروں کو قبول فرماکر قبرون قبونی تعمیر کا حکم صادر فرمائینگے تاکه پاک و هند اور عالم اسلام

کے جذبات و خیالات میں سکون پیدا هو اور تمام مسلمان دعائیں کریں ـ

جس طرح جلالة الملک المعظم نے اب سے به سال قبل تعمیر مسجد نبوی کے سلسلے میں مرکزی جمعیت علمائے پاکستان کے وقد کی ملاقات میں پاک و هند کے جذبات سماعت قرماکر احکام دیدئے تھے کہ نہ تو گنبد خضرائے مقدسہ حکومت سعودیہ منہدم کرانا چاھتی ہے اور نہ تبرکات شریفہ میں کوئی تغیر وتبدل کیا جاسکتا ہے۔ شہنشاہ معظم کے اس حکم عالی کے بعد پاک و هند اور عالم اسلامی کے مسلمانوں کے جذبات میں سکون پیدا ہوگیا اور آج تک دنیائے اسلامی جلالة الملک المعظم کو دعائیں دیتی ہے۔ همیں یہ بھی علم ہے کہ جلالة الملک المعظم عالم اسلامی کے جذبات و عقائد کی قدر و عزت قرمائے ہوئے ایسا کوئی اقدام نہیں قرمانا جاھتے حس سے وہ رنجیدہ هوں۔

پس آن حالات کا اقتضا ہے اگر جلالةالملک المعظم حضرات صحابه کرام و حضرات اهلیت اطهار کے قبور کو از سرنو تعمیر کرادیں اور طبقه اهلسنت کو جو دنیائے اسلام میں بھاری اکثریت رکھتا ہے اس کے دل کی گھرائیوں میں تعمیر قبب و قبور اور اهلسنت کے معمولات کی ادائیگی میں رخصت و آزادی کا دیا جانا یہ ایک ایسا مبارک اقدام هوگا جسے دنیائے اسلامی کسی وقت بھی فراموش نه کرسکے گی۔ پھر یه بات قابل غور ہے که هر متمدن ملک اپنے تاریخی آثار اور یادگاروں کی حفاظت کرنا اپنے لئے ضروری مسمجھتا ہے اس کے لئے آثار محکمہ قدیمہ کے مستقل شعبے حکومتوں میں مسمجھتا ہے اس کے لئے آثار محکمہ قدیمہ کے مستقل شعبے حکومتوں میں باگر سیدنا عیسی علیه السلام سے نسبت رکھنے والے آثار بطور تاریخ محفوظ رکھے جاسکتے هیں تو تمام انبیائے کرام علیممالصلواۃ بطور تاریخ محفوظ رکھے جاسکتے هیں تو تمام انبیائے کرام علیممالصلواۃ

والسلام اور حضرات صحابه کرام و حضرات اهلبیت اطمار کے قبب و قبور عالم اسلامی میں محفوظ رکھے گئے ہیں۔ تاکہ اس طرح همارے شاهیر کی یاد اور عظمت باقی رہے اور ان کی قبور سے لوگ استفادۂ روحانی کرتے رہیں۔ اگر قبب بنے ہوں گئے تو وہاں زائرین سکون و طمانیت کے ساتھ بیٹھکر تلاوت کلام پاک کریں گئے اس طرح اہل قبورکی ارواح شریفہ کو ایصال ثواب ہوتا ر ہے گا۔

تعمیر قبب و قبور میں بہت سی مصالح شرعیه پوشیدہ هیں جن پر شرک کے نظریه سے هٹ کر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ همیں امید واثق ہے که جلالة الملکالمعظم جو اپنی فراست تدبر و فہم اخلاق، عالمگیر اتحاد کے قائل و عامل هیں فتوے کے مسائل اور همارے معروضات پر توجهات خصوصی مبذول فرمائیں گے۔ هم یه بھی جانتے هیں که جلالة الملک المعظم با اختیار عیث رکھتے هیں اگر وہ کسی چیز کو کرانا چاهیں تو علما اور غیر علما کی مجال نہیں که وہ کوئی غلط اقدام فرامین شاهی کے بعد کرسکیں ۔ اس بارے میں اگر جلالة الملک المعظم نے صحیح اقدام فرمائیا تو عرصه دراز کی کشمکش دور هوجائے گی اور اختلافات ختم فرمائیا تو عرصه دراز کی کشمکش دور هوجائے گی اور اختلافات ختم هوجائیں گئے۔ هم نے یہ معروضات برہنائے اخلاص پیش کئے هیں۔ امید و یقین ہے که ان پر جلد غور فرماکر اقدامات فرمائے جائینگے۔

آزاد بن حیدر ایم اے

ناظم نشر و اشاعت مرکزی انجمن تبلیغ الاسلام نمبر ۱۱۳ بیر کالونی کراچی.

#### سركزى دارالتصانيف كى تاليفات

أفام عمسل

مصنفه مجاهد ملت حضرت علامه شاه محمد عبدالحامد صاحب قادری بدایونی مدخلدعالی صفحات ۲۸۷ کتابت طباعت بهترین - اس کتاب میں پیدائش سے ایکر موت تک کے ضروری مسائل و احکام عقلی و نقلی حیثیت سے پیش کئے گئے ہیں - قیمت علاوہ محصول و ڈاک

تصحيح العقائد

مولفه حضرت علامه مولانا شاه محمد عبدالحامد صا ب قادری بدایونی مدظه عالی مفحات . ه ، طباعت کتابت بهترین اعتقادیات و مذهبیات کے ضروری عنوانات آیات و احادیث کی روشنی میں مفصل بحث ـ قیمت ، ـ روپیه علاوه محصول ڈاک مرکزی انجمن تبلیغ الاسلام کی طرف سے مختلف اهم عنوانات پر نهایت مفید مذهبی اخلاق اصلاحی تبلیغی کتابجہے ـ (قیمت ، آنے) ـ تبلیغی کتابجہے ـ (قیمت ، آنے) ـ

تسبليني كتابجر

حضرت علاسه بدایونی کا سفرناسه چین اردو انگریزی - (قیمت م روپیر ) -

سفرنساسه چين

حضرت علاسه بدایونی کا سفرناسه بلاد بورپ انگریزی و اردو قیمت هر دو جلد ( به رویسے)۔ سفرنامه بلاد يورپ و عالم اسلاسي ـ

مانے کا پستب **ناظم دارالتصانیف ۔** تمبر ۲۱۳، پیرکالون کراچی